#### بسم الله الرحمن الرحيم

# گیار ہویں شریف کی شرعی حیثیت

تاليف شخ الحديث والتفسير

پیرسائی غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی دامت برکاتهم العالیه

ناشر رحمة للعالمين پېلى كىشىز بشىر كالونى سر گودھا 048-3215204-0303-7931327

#### بسمااللهالرحمن الرحيم

# گیار ہویں شریف کی شرعی حیثیت

اولاً حضور سیرنا قطب الاقطاب حضرت شخ عبدالقادر جیلانی قدس سره کا وصال شریف 561 ه بیل 90 سال کی عمرشریف بیل ہوا تھا (اخبار الاخیار صفحہ ۳۱) حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الشعلیہ نے اپنی کتاب ماجیت من المنة بیل وصال شریف کی تاریخ 11 رکتی الثانی کصی ہے۔ ثانیا آپ رحمۃ الشعلیہ ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو نبی کریم کی کوایصال او الب کرتے سے (قرق الناظرہ صفحہ ۱۱)۔ اس مناسبت سے ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو گیارہویں شریف کے نام سے آپ کا عرص منانے کا مسلمانوں بیل رواج چلا آ رہا ہے۔ اور ہر سال گیارہ رکتی الثانی کو بڑی گیارہویں شریف منائی جاتی ہے۔ ثالاً گیارہویں شریف ایک اصطلاح ہی کی حقیقت حضور فوث اعظم رضی الشد عند کا ایصال ثواب ہے۔ الم علم وزن اچھی طرح جائے ہیں کہ حقیقت اگر دلائل سے ثابت ہوتو اصطلاح بیل کوئی قیاحت نہیں ہوتی ۔ رابعاً مطلق ایصال ثواب کا جواز جب دلائل سے ثابت ہے تو گیار ہویں شریف ای ایصال ثواب کا ایک فرد ہے لیمان فرد ہے۔ اللہ النظر دکے جواز کے لئے الگ دلائل طلب کرنا جہالت ہے۔

خاساً شریعت میں ہروہ کام جائز ہوتا ہے جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو۔اللہ
تعالی قرماتا ہے ھو الذی خلق لکہ ما فی الارض جمیعالیتی اللہ تعالی نے زمین کی تمام اشیاء
تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں (بقر ق ۲۹۱)۔توگو یا پیدا ہونے کے لحاظ سے ہر چیز
ہمارے لیے قابل افادہ اور جائز الاستعال ہے۔البتہ ان جائز چیزوں میں سے جس چیز سے
شریعت روک دے گی ہمیں رکنا پڑے گا۔ چنا نچہار شاد خداوندی ہے قد فصل لکہ ما حرم
علیکہ یعنی جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل ہم نے علیحہ دبیان کردی ہے (انعام: ۱۹۹)۔
توگو یا جن چیزوں سے منع کر دیا جائے وہ ممنوع ہوجا کیں گی اور باتی چیزیں اپنی

اصلیت پر قائم رہتے ہوئے جائز کی جائز رئیں گی۔جب تک ان کے بارے شرع تھم ممانعت کا نہ سلمان سے منع نہیں کیا جاسکا۔ بیقاعدہ خدکورہ بالا دوآیات کے علاوہ قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

ا - فكلوامماذكراسماالله عليهان كنتم باياته مومنين (انعام: ١١٨) -

على من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبت من الرزق (اعراف / ٣٠)\_

۳ و کلواوشربواولاتسرفوا(۱۹اف:۱۳)\_

۱۹۱۵ یا ایهاالذین آمنو الاتسلوعن اشیاء ان تبدلکم تسو کم (ماکده:۱۰۱) ـ

قل الااجدفي ما او حي الى محرما (انعام: ١٣٥) ـ

٧- ياايهاالذين آمنو اكلو من طيبت مارز قنكم ( يقرة: ١٤٢) \_

۷- ياايهاالذين آمنوا الاتحرمواطيبت مااحل االله لكم (ماكده: ۸۷) ـ

مجوب كريم ﷺ كى احاديث سے بھى يمي قاعدہ ثابت موتا ہے۔مثلاً

الحلال ما احل الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه و ما سكت عنه فهو مما عفا عنه يتى حال الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه و ما سكت عنه فهو مما عفا عنه يتى حال وه ب حالله في كتاب مل حال كها اور حمام كها اور حمل عناموقى اختيار كي وه معاف ب (رواه ابن ماجة ، ترمذى ، مشكوة صفى ١٣٧ ) ـ ايك اور حديث مل ب كه عن ابن عباس الله قال كان اهل الجاهلية يا كلون اشياء ويتركون اشياء تقذر ا فبعث الله نبيه و انزل كتابه و احل حلاله و حرم حرامه فما احل وهو حلال و ما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو و تلاقل لا احل فيما اورحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان

یکو ن میتة الاید یعنی جابلیت کے زمانے میں لوگ کچھ چیزیں کھا لیتے تھے اور کچھ چیزوں سے فرت کی وجہے جاور اپنی کتاب کونازل سے نفرت کی وجہے جاور اپنی کتاب کونازل

فرمایا، اور حلال کو حلال قرار دیا اور حرام کو حرام قرار دیا۔ اب جس چیز کو اللہ نے حلال کہا وہ حلال ہے اور جس چیز کو حرام کہا وہ حرام ہے۔ گرجس چیز کے بارے میں خاموثی اختیار فرمائی ہے وہ محاف ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی ہیآ ہے تلاوت کی فرما دو کھانے والا جو کھا تا ہے اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل میں اپنے او پرنازل ہوئی والی وئی میں نہیں پاتا سوائے اس جانور کے جو ایغیر ذی کئے مرجائے (ابوداؤد، مشکورة صفحہ ۲۲۲)۔

ایک اور صدیث میں ہے: ان الله فرض فرائض فلا تضیعو ها و حرم حر ماة فلا تنته کوها و حد حدود افلا تبحثوا ا تنته کوها و حد حدود افلا تعتدوها و سکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها لیخی الله نے کچھ چیزیں فرض کی بیں ان عنها لیخی الله نے کچھ چیزیں حرام کی بیں ان سے تواوز مت کرواور کچھ چیزوں کے بارے میں خاموثی اختیار فرمائی ہے، الله تعالی ان چیزول کو بھولانہیں ،تم ان کے بارے میں بحث میں مت پڑو (دار قطنی ،مشکل ق صفحہ ۳۲)۔

ایک اور حدیث میں ہے:ان اعظم المسلمین جرما من سئل عن شیء لم یحو م فحوم من اجل مسئلته یعنی مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کی الیک چیز کے بارے میں سوال کیا جے اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، مگر اس شخص کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کردی گئی ( بخاری صفحہ ۱۰۸۲)۔

ان بے شار دلائل سے اچھی طرح واضح ہوگیا کہ جس چیز سے اللہ تعالی نے سکوت فرمایا ہووہ مباح اور معاف ہے۔ گیار ہویں شریف کو حرام اور بدعت کہنے والے دوستوں کے اپنے علاء نے اس قاعدے کو بسر دچشم قبول کیا ہے اور اسے اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً

عبدالماجدوريا آبادى صاحب كلواو شوبوا كم متعلق كلهة بي كدامام رازى نے بيكت خوب پيداكيا ہے كم مطعومات ومشروبات ميں اصل حلت ہے صرف حرمت كے لئے كى متقل دلیل کی ضرورت ہے اور تقاضائے عقل بھی یکی ہے کداباحت کے لئے کسی متعقل دلیل کی ضرورت نہیں (تفییر ماجدی صفحہ ۳۲۹)۔

شبیراحمد عثانی صاحب ما کده آیت ۱۰ اکتحت کھتے ہیں۔اس سے بعض علاء نے میر مسلمہ کالا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے ( تغییر عثانی صفحہ ۲۱۹ )۔

اشرف علی تقانوی صاحب لکھتے ہیں۔اصول شرعیہ میں سے اور نیز قواعد عقلیہ میں اسے بیام مسلم ہے کہ جوفعل نہ مامور بہ ہواور نہ نمی عنہ یعنی نصوص شرعیہ میں نہاں کے کرنے کی ترغیب ہواور نہ اس کے کرنے کی ممانعت۔اییاا مرمباح ہوتا ہے۔(طریقہ میلاد صفحہ ۲۱)۔اس عبارت میں تھانوی صاحب نے اباحت اصلیہ کواصول شریعہ اور قواعد عقلیہ میں سے قرار دینے کے ساتھ ساتھ شرعی اور عقی طور پرمسلم (تسلیم شدہ) قرار دیا ہے۔

ابوالاعلی مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں بیقاعدہ کلیے آپ کو یاددلاتا چاہتا ہوں کہ جب کی روائ عام مے متعلق سکوت اختیار کیا جائے تو اس کو ہمیشہ رضا اور جواز پر بی محمول کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کئی جگہ لوگوں نے کئی زمین کوگزرگاہ بنار کھا ہواور وہاں کوئی نوٹس اس فعل کی مما فعت کے لیے ندرگا یا گیا ہوتو اس کے متی بیہوں گے کہ وہاں راستہ چانا جائز ہے۔ اس جواز کے لیے کئی اشاقی حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہاں مما فعت کا نہ ہونا خود ہی اجازت کا مفہوم پیدا کر رہا ہے (معاشیات اسلام صفحہ ۱۹۱۰)۔ اس عبارت میں مودودی صاحب کی ایک مسئلے کی بات نہیں کر رہے بلکہ اسے قاعدہ کلیے قرار دے عبارت میں مودودی صاحب کی ایک مسئلے کی بات نہیں کر رہے بلکہ اسے قاعدہ کلیے قرار دے رہے ہیں۔ قاعدہ کلیے دہ وہ کیا میں میں جائی بین کہ ہماری فقد کا بنیا دی اصول بھی یہی ہے کہ جب فی شرار راحمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری فقد کا بنیا دی اصول بھی یہی ہے کہ جب شک کی شے کوئر آن وسنت کی ردشی میں جام ثابت نہ کر دیا جائے وہ مباح ہے لیے خاصل ہے۔

اس اصول نے مباحات کے دائر سے کو بہت وسیع کر دیا ہے (ماہنامدیثاق متبر ۸۵ صفحہ ۱۱۳)۔ توگویا بیرمسئلہ طے پا گیا کہ ہر چیزا پٹی اصلیت کے لحاظ سے مباح ہے۔ ممانعت کے لئے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔اب اس اصول اور قاعدۂ کلیہ کے عملی طور پر استعمال کی طرف آ يئے۔ گيار ہويں شريف، آ ذان سے پہلے يا بعد ميں صلوة وسلام پڑھنا، كھڑے ہوكر درود شریف پڑھنا، سوئم یا قل خوانی، چالیسوال ، بزرگوں کے عرس ، میلا دشریف کی محفل اور جلوس وغيره \_ بيرسب چيزيں بنيادي طور پرمباح بين البنة علاء واولياء يليم الرضوان كے عمل سے بعض چيزين درجهُ استحاب وين من إمار أه المومنون حسنا فهو عند الله حسن يعنى جس كام کومومن اچھاسمجھیں وہ اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے۔رواہ محمر مرفوعاً صفحہ ۱۳۸)۔لہذاان چیزوں سے منع نہیں کیا جاسکتا۔اورا گرکوئی منع کرے تواہے ممانعت کی دلیل پیش کرنا ہوگی۔ تماشا توبیہ كمنكرين حفزات گيار ہويں وغيرہ كوترام قرار ديتے ہيں۔ حالانكہ ترام كى تعريف توبيہ ہے كہ ما حوم الله في كتابه ليني جي الله في المان كتاب من حرام قرار ديا بو (مشكوة صفحه ٣٦٧) للهذا ان حضرات پر لازم ہے کہان چیزول کی حرمت ثابت کرنے کے لیے قرآن وسنت سے نص پیش کریں۔ورنہ خودشارع بننے سے اجتناب کریں۔ آج ہر مکتبہ فکر کے لوگ طرح طرح کے جلے کرتے رہتے ہیں۔ حکومتوں کےخلاف جلوس نکالتے رہتے ہیں۔اپنے اپنے مدارس میں سالانہ تقییم اسناد کے جلے کرتے رہتے ہیں۔ تجهی مشکوة کاافتاتی جلسه رکھ لیتے ہیں اور بھی بخاری کااختامی جلسه رکھ دیتے ہیں۔ بھی اپنے مرکزی مدارس کےصدسالہ جشن مناتے ہیں اور بھی سیرت کے جلے منعقد کرتے ہیں۔کوئی اٹھ کر ني كريم كالكام اعظم لكوديتا إورجهي كوئي آپ كاوامام الل حديث كهدديتا بركيس "امام الل حدیث کانفرنس" کے اشتہارات دیواروں پر چیاں نظر آتے ہیں اور مھی جہاد کانفرنس کے پوسٹر اور بینرآ ویزال دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں حق جاریار کانعرہ بلند مور ہا موتا ہے اور کہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی گونج آ رہی ہوتی ہے۔ کیا کوئی مائی کا لال ان سب باتوں کوقر آن وسنت کی تصریحات سے ثابت کرسکتا

ہے؟ بیسارے کام کرنے والے ہمارے وہ دوست ہیں جو دن رات ہمیں میلاد شریف اور

گیار ہویں شریف سے منع کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم سے قر آن وسنت سے دلائل کا مطالبہ کیا جاتا ہے گرخودان دوستوں کے پاس مذکورہ بالا تمام کام کرنے کے جواز کے لئے نہ قرآن موجود ہے اور نہ حدیث۔

غورفرمائے آخر بیچکر کیا ہے؟ بیخودکریں تو جائز اوراگر ہم کریں توبدعت۔جوبائیں ہم نے تکھیں ہیں اگر بیچھوٹ ہے تو جھوٹے پر لعنت۔اوراگر بیچ ہے اور یقینا تج ہے تو پھر بید دوہرامعیار آخر کیوں؟

گیار ہویں شریف میں کیا ہوتاہے؟

قرآن کی تلاوت کے اچھی چیز ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔حضور نبی کریم ﷺ حضرت حسان بن ثابت ﷺ سےخوداپنی نعت سنا کرتے تھے۔(بخاری،مشکوۃ صفحہ ۱۰۰)

درود شریف کے بارے میں الله تعالی کا ارشاد پاک ہے صلوا علیه وسلموا تسلیما لیخی میرے مجوب پردرودوسلام پڑھا کرو۔

نبی کریم ﷺ ہرسال دو قربانیاں کیا کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف ہے۔

حضرت علی کے ہرسال دو قربانیال کیں۔حضرت عنش کے نوچھا کہ آپ ایسا کیوں کررہے ہیں تو آپ کے نے فرمایا میں مجھے حضور کے نے وصیت فرمایا تھی کہ دو قربانیاں دیا کروایک اپنی طرف سے اور دوسری حضور کھی طرف سے (مشکلو ق صفحہ ۱۲۸)۔

حفزت سعدﷺ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھ کراپٹی مرحومہ مال کے نام کا کنوال کھدوایا۔اوراس کنویں کا نام''سعد کی مال کا کنوال''رکھا۔ یکی وہ سارے کام ہیں جو گیار ہویں شریف میں ہواکرتے ہیں۔ یعنی تلاوت، نعت ، درورشریف اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کا ایصال ثواب۔ الحمد اللہ ہم نے ہرکام کا ثبوت فراہم کردیا ہے۔

# گيار ہويں شريف کی نسبت

ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ پھر گیار ہویں شریف یا گیار ہویں شریف یا گیار ہویں شریف یا گیار ہویں شریف کے چاول یا بحرے وغیرہ کو فوث اعظم کی طرف منسوب کرنا غلط ہے۔اللہ کریم فرما تا ہے انعما حرم علیکم المیتة والدہ ولحم الحنزیر و ما اہل به لغیر الله یعنی اللہ نے تمہارے اور ہرہ وہ چیز منح کردی ہے جس پر غیر اللہ کانا م لیا گیا ہو۔ تمہارے اور ہرہ وہ چیز منح کردی ہے جس پر غیر اللہ کانا م لیا گیا ہو۔

چونکہ گیار ہویں اور بکراوغیرہ بھی غیراللہ کی طرف منسوب ہوجائے ہیں لہذا تر آن کی اس کے علاقہ کی طرف منسوب ہوجائے ہیں لہذا تر آن کی اس یت کی روثنی میں یہ بھی خزیر کی طرح حرام ہے۔ اب ایسے بکرے کو بے حک بھی اللہ پڑھ کر ذرج کرنے سے بھی وہ حرام میں رہتا ہے۔ ،

اس کا جواب ہیہ کہ حضور خوث و عظم کھی طرف گیار ہویں یا بحرے کی نسبت مجازی ہوتی ہوت ہے کہ حضور خوث و اعظم کے لئے مجازی ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد میہ ہوتا ہے کہ چاول یا بحرے کا ثواب حضور خوث و اعظم کے لئے ہے۔ جے ایصال ثواب کرنا ہواس کی طرف بحرے وغیرہ کی نسبت کر دینا جائز ہے۔ جس طرح حضرت سعد نے کنوال کھدوا کرا سے اپنی مال کی طرف منسوب کردیا تھا۔

مجازی نسبت کی بے شار مثالیں قرآن وسنت میں موجود ہیں۔مثلاً شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی نسبت حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف(آل عمران:۴۹)۔

بیٹا عطا کرنے کی نسبت حضرت جریل علیہ السلام کی طرف (مریم: ۱۹)۔ پرورش کرنے کی نسبت مال باپ کی طرف (بنی اسرائیل: ۲۴)۔

حتیٰ کراللہ تعالی فرماتا ہے ان المساجد الله (معجدیں اللہ کی ہیں) گرنی کریم ﷺ کی معجد کومسجد نبوی کہاجاتا ہے۔اب اگرو ما اهل به کے عموم کودیکھا جائے تواسے نبی کی مسجد نہیں بلکہ الله کی محبر ہونا چا ہے۔ اور شہر کا نام مدینة الذی نہیں بلکہ مدینة الله ہونا چا ہے۔

ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی الله رب العالمین ( یعنی میری نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت سب الله رب العالمین کے لیے بیں )۔اس آیت شریف مین نماز ، قربانی ، زندگی اور موت کی مجازی نسبت بندے کی طرف ہے اور عبادت ہوئے کے لحاظ سے اس کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہے۔ اس آیت میں مجاز اور حقیقت کا بہترین امتزاج موجود ہے۔ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کردیا گیا ہے۔

صدیت شریف میں ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میراممینہ ہے۔ شعبان کی نسبت نبی کریم ﷺ کی طرف مجازی ہے۔ ورنہ ہرم مہینہ اللہ بن کا مہینہ ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ (یعنی اے لوگو کیا میں جمہیں مسعود ﷺ (یعنی اے لوگو کیا میں جمہیں رسول اللہ ﷺ (یعنی اے لوگو کیا میں جمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ (تریزی جلدا صفحہ ۱۳۹۵)۔ اس حدیث شریف میں نماز کو نبی کریم ﷺ کی نماز کہا گیا ہے۔ یہ جازی نسبت ہے۔

نی کریم گل برسال دوقربانیال دیتے تھے اور ذرئ کرتے وقت فرماتے تھے جھراور اس کی امت کی طرف ہے ہم اللہ اللہ اکبر ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ہم اللہ اللہ اللہ الكبريا اللہ يديمری طرف ہے ہے اور ميرى امت كان لوگول كی طرف سے ہے جوقربانی نہيں دے سكتے (مشكل قصفحہ ۱۲۸)۔

اس حدیث پرخور فرمائے ذرج کرتے وقت اللہ کنام کے ساتھ نی کریم ﷺ نے اپنا اور اپنی امت کا نام بھی لیا ہے گئی کیا کو کی شخص پر بدگمانی کرنے کی جرات کرسکتا ہے کہ نی کریم ﷺ نے کریم ﷺ نے ذرج کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا ہے البندا پر جانو رحزام ہے؟ یہاں ہم اہل اسلام کے بارے میں بدگمانی سے کام لینے والوں اور انہیں زبردی مشرک ثابت کرنے والوں کو لکارتے ہیں کہ جس طرح اس حدیث شریف کو بجھنے کے لیے تطبیق ، حس ظن من محاملہ فہنی اور تمیز سے کام لینے ہوائی طرح محبوب کریم ﷺ کی امت کے بارے میں بھی تمیز سے کام لیجے اور محض غیر اللہ کا لفظ آتے ہی شرک ، شرک کا واویل کرنے کا خارجیا نہ مظاہر و بند فرما ہے ۔ بخدا ہم پوری

صورت ِ عال کا جائزہ لینے کے بعداس نتیج پر پنچے ہیں کہ بید حضرات ندصرف علم سے بے گانہ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صددر جہ کے کند ذہن بھی ہیں۔

بدان سے ما قد ما هدارو برك سوروس و بين -اى طرح بهم روزمره كى بول چال ميں كثرت سے بجاز كا استعال كرتے رہتے ہيں مشلاً فلال كا گھر، فلال كى بينس ، قربانى كے بمرے كو بھى فلال آدمى كا بحرا كہا جا تا ہے۔ اسے خدا كا بحرا كوئى نہيں كہتا ۔ اى طرح فلال كا بينا، فلال كى بيوى ۔ اب اگر ہرچيز برلحاظ سے خدا كى ہے تو بھر بيوى بھى خداكى ہوئى چاہيے۔ اور ہمارے نام نہادموحد دوستوں پران كى بيويال حرام ہونى چاہييں ۔ و ما اهل به لغير الله كي كاضيح مقهوم

اس آیت کا تعلق ذی کرنے سے ہے۔ مرادیہ ہے کہ ذی کے وقت جس جانور پر غیراللہ کا نام لیاجائے مثلاً فلال بزرگ یا پیر کے نام سے ذی کرتا ہوں تو ایساجا نور حرام ہے۔

اس کے برعس اگر جانور پر ایصال ثواب کی نیت ہے کسی بزرگ کا نام بولا جائے یا قربانی کے جانور پر قربانی دینے والے کا نام بولا جائے اور بعد میں ذی کرتے وقت بسم الله الله اکتر کہ کہ کر ذی کر کر یاجائے تو بیجا نور بلاشہ حال ہے۔ اسے کتے سے تشبید ینا بہت بڑی گر مُداور تنابیس ہے۔ کتا پیدائش حال ہے۔ کتے اور کا لے تو بے برہم اللہ پڑھنے سے دو حال نہیں ہو سکتے جب کہ کر پر ہم اللہ پڑھنے سے کراحال ہوجا تا ہے۔

پڑھنے سے دو حال نہیں ہو سکتے جب کہ کرے پر ہم اللہ پڑھنے سے کراحال ہوجا تا ہے۔

پڑھنے سے دہ طال ہیں ہوستے جب کہ بر سے پر ہم اللہ پڑھنے سے براطال ہوجاتا ہے۔

ال بات پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت کا تعلق ذی کرنے سے
ہے۔ تفییر قرطبی ، جلد ۲ صفحہ ۲۱۹، تفییر جلد ۲ صفحہ ۱۹۲، تفییر خازن جلد اصفحہ ۱۱۳، تفییر
مدارک علی حامض خازن جلدا صفحہ ۲۱۹، تفییر بینوی جلدا صفحہ ۴، تفییر بیناوی جلدا صفحہ
۱۹۰ اور تفییر جلالین صفحہ ۲۲ الغرض تمام ترمفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا تعلق ذی کے
وفت سے ہے۔ مثل آتفیر بیناوی جو ایک دری کتاب ہے، اس کے الفاظ یہ بین ای دفع به
الصوت عند ذبحہ للصنم یعنی ذی کے وقت بت کا نام لینے سے جانور ترام ہوجاتا ہے۔ حق

لا خلاف بين المسلمين انه المراد به الذبيحة اذا اهل بها لغير االله عند

الذبح لیعنی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ اس آیت میں وہ ذبیجہ مراد ہے جس پر ذ ك كودت غيرالله كانام لياجائے (احكام القرآن للجصاص جلدا صفحه ١٢٥)\_

اس موضوع پرحفرت پیرمرعلی شاہ صاحب گواروی رحت الله علیہ نے بوری کتاب لکھی بجس كانام ب"اعلاء كلمة الله في بيان وما اهل به لغير الله" حضرت يرصاحب عليه الرحمة نے اس كتاب بيس تى مسلك كو يخو بى واضح فرمايا ہاور تمام شكوك وشيهات كا از الدكر كے ركھ دیا ہے۔اورضمنابہت سےدوسر سے سائل پرجی خوب بحث فرمائی ہے۔ سیکتاب عام دستیاب ہے۔

ون مقرر کرنا

كسى بھى مباح يامتحب كام كے ليے دن مقرر كرلينا جائز ہے اولاً تواس سے شريعت نے منع نہیں کیا ٹانیا خود نبی کریم ﷺ ہر پیر کو نفلی روزہ رکھتے تھے (مسلم شریف جلد اصفحه ٣٦٨) ـ گوياروز ي كاميدن مقررتها آپ اللهم بفت كومجوقباء مين تشريف لے جاتے تھے(مسلم و بخاری)۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت موسی علیہالسلام کی قوم کی آ زادی کی خوشی میں دسویں محرم کو روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم بھی دیا ( بخاری جلد اصفحہ ۲۶۸،مسلم جلدا صفحه ٣٥٩) \_ان سب احاديث مين دن مقرر كرنے كا ثبوت موجود بـ ثالاً دن مقرر كرنے میں حکمت بیہوتی ہے کہ اعلانِ عام ہوجائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہو سکے۔ چنانچہ منكرين كے پيرومرشد حاجى امام الله صاحب مهاجر كى رحمة الله عليه لكھتے ہيں۔

ید بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جوکام کسی خاص وقت میں کیا جاتا ہے وہ اس وقت یادبھی آ جاتا ہے اور ضرور انجام یا تا ہے نہیں توسالہاسال گزرجاتے ہیں بھی اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس قتم کی مصلحتیں ہربات میں ہیں جن کی تفصیل بہت کمبی ہے(الی ان قال)۔ حضرت غوث یا ک قدس سره کی گیار ہویں، دسوال، بیسوال، چہلم، بری وغیرہ اورتو شد حضرت شیخ عبدالحق دبلوى رحت الله عليه اورشيريني حضرت بوعلى قلندر رحت الله عليه، شب برات كاحلوه اور الیصال اثواب کے دوسر سے طریقے ای قاعدے پر مبنی ہیں (فیصلہ ہفت مسله صفحہ ۲۱ تا ۲۳)۔

# غوث وعظم كى شان ميں صوفياء كا كلام

### الحضرت سلطان بابوعليدالرحمه كاكلام

سن فریا دپیراں دیا پیرا میری عرض سنیں کن دھر کے ہو میرا پیڑااڑیادی کیراں دے جتھے چھنہ بہندے ڈرکے ہو یا شیخ عبدالقا در جیلائی میری خبر لیوجھٹ کر کے ہو پیر جہاندے میراں با ہوادہ کدھی لگدے تر کے ہو

## ٢ حضرت پيرسيدوارث شاه عليه الرحمه كا كلام

مدح پیردی حبد دے نال کر پیچھیندے خاد مال دے دی پیریال نی باہجھ ایس جناب دے پارٹیس ککھ ڈھونڈ دے پیرن فقیریال نی جیہزے پیردے مہر منظور ہوئے گھر تھا ندے پیریال میریال نی روز حشر دے پیردے طالبال نول ہتھ پھڑے کمن گیال چیریال نی

# ٣- حضرت ميال محد بخش عليه الرحمه كطرى شريف والول كاكلام

واه وامیرال شاه شهال داسیّد دو بین جهانی غوث الاعظم پیر پیرال دا ہے محبوب ربانی آل نبی اولا دعلی دی سیرت شکل انہاندی نام لیاں لکھ پاپ ندرہندے میل اندردی جاندی خوٹاں تطبال دے سرمیراں قدم مبارک دھریا
جو در با را نہاں دے آیا خالی بھا نڈ ابھریا
میں پاپی ٹرمندہ جھوٹھا بھریا نال گنا ہاں
ہوآس تا ڈے دردی نال کوئی ہور پناہاں
میں اُنہاں تے تلکن رستہ کیونکرر ہے سنجالا
د ھے دیون والے بہتے توں بھی پکڑن والا
توں پکڑیں تال کوئی ندوھے پکن شابی کرکے
تھس گھیرا ندر متارو، لگھ نہ سکال ترکی
چورال نول تول قطب بنایا میں بھی چورا پکگا
جس درجا نوال دھکے کھا نوال بک تیرادر تکا
من فریا دیجرال دیا جہا دھکا دیکیں نہ مینوں
سن فریا دیجرال دیا جہا دھکا دیکیں نہ مینوں

# ۴ \_ حضرت پیرسیدمهرعلی شاه صاحب گولژ وی علیه الرحمه کا کلام

رورو کھنے چھنے دردال بھر ہے، پیتہ پچیس بغداددے داسیاں دا
دیویں جاسنیہ ادکھاں بھر یا انہاں اکھیاں درس پیاسیاں دا
آبیں مولاں بھریاں سینے سڑے دچول نگلن حال ایہ سداداسیاں دا
تیرے شھقد یم دے بردیاں نوں لوگ دی دے نوف چیزاسیاں دا
د تگیر کر مہر توں مہر علی تے کون با جھ تیرے اللہ راسیاں دا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قطب الاقطاب، فرد الاحباب، غوثِ اعظم، شيخ شيوح العالم، غوث الثقلين، امام الطافقين، شيخ الطالبين، شيخ الاسلام محى الدين

# ابوم سيرعبدالقادرجيلاني الحسنى والحسيني بغدادي

(از: شيخ عبدالحق محدث د ہلوي رحمة الله عليه)

وا ہ کیا مرتبہا ے غوث ہے بالاتیرا او نچ اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

آپ اہل بیت میں کامل ولی اور سادات حسینہ میں بڑی بزرگی کے مالک ہیں، بی اعتبارے آپ عبداللہ محض بن حسن مٹنی بن حسن بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دمیں ہے ہیں۔ قصبہ د جیل ' کی طرف جے جیلان یا گیلان بھی کہتے ہیں آپ کی نسبت ہے۔ آپ کی ولادت ملاحک مطابق اے 4 مصل ہوئی۔ آپ کی عمر مبارکہ کے ابتدائی ۳۳سال درس و تدریس اور فتو کی دینے میں گزرے اور چالیس (۴۴) سال مخلوق خدا کی رشدو ہدایت اور نصبحت میں صرف رہاور و حسال کی عمر پاکرین ۵۱۱ ھیٹس آپ کا وصال ہوا۔

سن ۸۸ سم هیں جبکہ آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال کی تھی ، آپ بغداد میں تشریف لائے اور اس وقت کے شیوخ ، انمیہ ، بزرگانِ دین اور محد شین کی خدمت کا قصد فرما یا۔اول قرآنِ کریم کی تعلیم روایت و درایت اور تجوید وقر اُت کے اسرار درموز کے ساتھ حاصل کی اور زمانہ کے بڑے محد شین اور اہل فضل و کمال و مستندعا او کرام سے ساع حدیث فرما کرعلوم کی تحصیل و تعکیل فرمائی ۔ حتی کہ تمام اصولی ، فروعی ، فرہبی اور اختلافی علوم میں علما و بغداد سے ہی منہیں بلکہ تمام مما لک اسلامیہ کے علماء سے سبقت لے گئے اور آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل موری ، وقری اور سبت کے اور آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل موری ، وقری اور سبت کے اور آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل ہوگئی اور سبب نے آپ کو اپنا مرجع بنالیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کے سامنے ظاہر فرمایا۔ آپ کی نہ حتم ہونے والی محبت عوام وخواص کے دلوں میں ڈال دی اور آپ کوقطبیت کبری اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرما یا جتی کہتمام عالم کے تمام فقہاء ،علاء ،طلبااور فقراء کی توجہ آ پ کے آستانہ کی جانب ہو گئے۔ حکمت ودانائی کے چشم آپ کی زبان سے جاری ہو گئے اور عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال وجلال کا شہرہ ہو گیا۔اوراللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ علاماتِ قدرت وامارت، دلائل خصوصیت اور برا بین کرامت، آفتاب نصف النهار سے زیادہ واضح اور ظاہر فرمائے۔ اور بخشش كے خزانوں كى تنجياں اور تصرفات وجودكى لكامين آپ كے قبضيا قتد ارودست اختيار كے سپر دفر ما تھی۔ تمام مخلوق کے دلول کوآپ کی عظمت و ہیت کے سامنے سرنگوں کر دیا اوراس وقت کے تمام اولیاء کوآپ کے سایر قدم اور دائر و تھم میں دے دیا۔ کیونکہ آپ منجانب اللہ اس پر مامور تھے۔جیسا آپ خود فرماتے ہیں کہ''میرا بیقدم ہرولی کی گردن پرہے'' اور تمام اولیائے وقت حاضروغائب،قریب و بعیداور ظاہر و باطن سب کے سب آپ کے مطیع وفر مانبر داراس وجہ ہے ہو گئے کہ انہیں راند و درگاہ ہونے کا خوف اور زیادتی مراتب کا شوق اس پرمجبور کرتا تھا۔ چنانچه آپ کی ذات گرامی قطب ونت ، سلطان الوجود ، امام الصدیقین ، ججة العارفین ، روح معرفت، قلب حقيقت، خليفة الله في الارض، وارثِ كتاب، نائب رسول، سلطان الطريق اور متصرف في الوجود تقى رضى الله عنه وعن جميج الاوليا يُ-

### حليهمبارك

آپ نجیف البدن ، در میاند قد ، کشاده سینه ، کبی چوژی داؤهی شریف ، گندی رنگ ، پیوستدا برو، بلند آواز ، پاکیزه سیرت ، بلند مرتبدا ورعلم کامل کے حال شخف ، صاحب شهرت و سیرت اور خاموق طبع شخف ۔ آپ کے کلام کی تیزی اور بلند آوازی سننے والے کے دل میں رعب و ہیبت زیادہ کرتی تھی ۔ بیآپ کی کرامت تھی کہ مجلس میں دور ونز دیک بیٹھنے والے بغیر کی فرق کے آپ کی آواز با آسانی کیسال طور پر س لیتے شخف ۔ جب آپ کلام کرتے تو ہر مختص پر خاموشی چھا

جاتی ، جب آپ کوئی تھم دیتے تو اس کی تھیل میں سرعت ومبادرت کے سوا اور کوئی صورت نہ ہوتی ، جب آپ کوئی تھم دیے تو ہوتی ۔ جب بڑے سے بڑے سخت دل پر ناتا پر جمال پڑ جاتی تو وہ خشوع وخضوع اور عاجزی و انگساری کا مرقع بن جاتا۔ اور جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو تمام مخلوق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر درگاہ قاضی الحاجات میں دعا کرتی ۔

### خليفه وقت حيران ره گيا

ایک روز آپ کو جامع معجد میں چینک آئی لوگون نے چاروں طرف سے
یہ حمک الله اوریو حمک ربک کی آوازیں بلند کیں، خلیفہ وقت متنجد باللہ نے جو محراب
معجد میں بیٹا تھا پریشان ہو کر دریافت کرنے لگا کہ بیشور کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ
حضور فوث عظم رضی اللہ عنہ کو چینک آئی تھی جس پرلوگوں نے آئیں دعادی ہے۔

### علم كا درجيكمال

ایک دن آپ کے اجتماع میں کی قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی۔ آپ نے اس کی ایک آیت پڑھی۔ آپ نے اس کی ایک تغییر بیان کی ، پھر دوسری ، پھر تیسری حتی کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس کی گرادہ تغییر میں بیان کوروسری نقاس کوشروع فرمایا ، حتی کہ چالیس تغییر میں بیان فرمائی کہ اہل اجتماع غرق جرت و اور ہرتغیر کی سند متصل اور دلیل اور ہردلیل کی الی تفصیل بیان فرمائی کہ اہل اجتماع غرق جرت و تجب ہوگئے ، اس کے بعد فرمایا کہ اب ہم قال کو چھوڑ کا حال میں آتے ہیں۔ پھر آپ نے لاالہ اللہ محمد رسول اللہ کہا ، اس کلمہ تو حید کا زبان سے لکانا تھا کہ حاضرین کے ول میں شورش و اضطراب موجزن ہوااور کیڑے بھواڑ کرچنگل کی طرف نکل گئے۔

#### كايت

مشہور ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تمام علاء عراق کے مرجع بلکہ تمام دنیا کے طالبانِ علم کے مرکز تھے،اطراف عالم ہے آپ کے پاس فآوئی جات آتے تھے جن کاغور وفکراور مطالعہ کتب کے بغیر فورا آپ صحیح جواب لکھتے ، بڑے سے بڑے مجر عالم کو آپ کے خلاف و راسا بھی کسے یا کہنے کی مجال نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ جم سے آپ کے پاس فتو کی آ یا جس میں تحریر تھا ''سادات علاء اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بیٹ م کھائی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت نہ کرے کہ افراوانسانی میں سے کوئی بھی کسی بھی جگہ اس عبادت میں اس کا شریک نہ ہوتواس کی عورت پر تین طلا قیں۔ اب بتا ہے کہ میشخص کون کی ایک عبادت کرے جس سے اس کی مشم نہ لوٹے ''۔ اس کا جواب لکھنے سے عراق و جم کے تمام علاء عاجز ہو گئے تو آپ کے سامنے بید فتو کی بیش ہوا۔ آپ نے فراغور فر کے اپنے فرمایا کہ اس کے لیے خانہ کوجہ کو طواف کرنے والوں سے خانی کر الیا جائے ، پھر میشخص تنہا طواف کے سامت چکر کرے تو اس کی فتم نہ لوٹ کی کیونکہ خانہ کی جہ کہ اس وقت انسانوں میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہ ہوگا۔

### رياضت ومجابده

طريقيسلوك

آپ کاطریقہ شدت ولزوم کے اعتبار سے بنظیر ہے، مشائخ عصر میں سے کی میں شدت ریاضت میں آپ کی برابری کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تفویض کامل، حول وقوت سے نجات ، قلب وروح ونفس کی موافقت کے ساتھ مجاری تقتہ پر کے ماتحت بے بسی ، اتحاد ظاہر و باطن، علیحد گی صفات نفس، شکوک ونزاع و تشویش کے بغیر فراغت قلب و خلو بر، اتحاد قول و تعل ، نزوم اخلاص، ہر حال میں انقیاد و پیروی کتاب و سنت ، ثبوت می اللہ ، خالص تو حید، مقام عبود بیت می ملاحظہ کمال ربو بیت ، اورا حکام شریعت کی اسرار حقیقت کے مشاہدہ کے ساتھ پیروی کامل آپ کا طریقہ تھا۔

جنات کی آ مد

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پچیس سال تک دنیا ہے قطع تعلق کر کے میں عواق کے

صحراؤل ادرویرانوں میں اس طرح گشت کرتار ہا کہ ندمیں کسی کو پیچانتا تھااور ند جھے کوئی۔

رجال الغیب اور جنات کی میرے پاس آمدورفت رہتی تھی اور میں انہیں راوحق کی تعلیم دیا کرتا تھا۔

عشاء کے وضو سے فجر کی نماز

چالیسسال تک میں نے فجر کی نمازعشاء کے وضو سے اداکی ہے۔

مقام غوث الثقلين

اور پندرہ سال تک بیرحال رہا کہ نمازعشاء کے بعد قر آن مجیداس طرح شروع کرتا کہا یک پاؤں پر کھڑا ہوجا تا اورا یک ہاتھ سے دیوار کی شیخ پکڑلیتا، تمام شب ای حالت میں رہتا حتیٰ کہ شیج کے وقت قر آن کر بم ختم کر دیتا، تین دن سے چالیس دن تک بسااوقات ایسا ہوا ہے کہ نہ کھانے چینے کو پچھ طانہ سونے کی نوبت آئی۔

بريج جمی

گیارہ سال تک" برج بغداد' میں عبادت الی کے اندر مصروف رہاحتیٰ کہ اس برج میں میری اس طویل اقامت کے باعث لوگ اے" برج مجمیٰ ' کہنے گلے اور اللہ تعالیٰ سے عمد کیا کہ جب تک غیب سے کھانا نہ لیے نہ کھاؤں گا ، مدت در از تک بھی کیفیت رہی لیکن میں نے اپنا عمید نہ توڑا اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی نہ کی ۔

غوث أعظم كاوعده

حصرت فوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ایک فحض نے میرے پاس آ کرکہا کہ اس شرط پر جھے اپنی رفاقت مین لے لیجے کہ مبر بھی کروں گا اور حکم کے خلاف کچھ ندگروں گا۔ایک وفعداس نے جھے ایک جگہ بنھا یا اور بیروعدہ لے کر کہ جب تک میں ندآؤں آپ یہاں سے نہ جا تیں، چلا گیا۔ میں ایک سال اس کے انتظار میں بیٹھار ہالیکن و فحض ندآیا۔ایک

سال بعد آکر مجھے ای جگہ بیٹھادیکھا اور پھریکی وعدہ کرکے چلا گیا۔ تین مرتبہ ای طرح ہوا۔
آخری مرتبہ وہ اپنے ساتھ دودھ اور وڈی لا یا اور کہا کہ شن خضر ہوں اور جھے تھم ہے کہ آپ کے
ساتھ بیٹھ کر میکھانا کھاؤں۔ چنا نچہ ہم نے کھانا کھا یا فارغ ہونے کے بعد حضرت خضر نے فرما یا
کہ اب اعظمے سیروسیاحت ختم سیجھے اور بغدادیش جا کر بیٹھ جا سے کہ لوگوں نے پوچھا کہ ان تین
سالوں میں کھانے پینے کی کیا شکل رہی ؟ فرما یا ہر چیز سے پیدا ہو کرز مین پر پڑا ہوا کی جا تا تھا۔

شيطان كاحمله جنابِغوثِ اعظم کے صاحبزادے شیخ ضیاءالدین ابونصر موی رحمۃ الله علیه کا بیان ب كهين نے اپنے والدمحر م حضورغوث ياك رحمة الله عليه سے خودسنا ب فرماتے تھے ايك سفر کے دوران میں ایسے بیابان میں پہنچاجہاں یانی کا نام ونشان تک نہ تھا۔ چندروز میں نے وہاں قیام کیالیکن یانی ہاتھ ندآیا۔جب پیاس کا غلبہ اوا تو الله عزوجل نے بادل کا ایک مکرا بھیجا،جس نے میرے او پر سامیہ کرلیا اور اس میں سے کچھ قطرات شکیے جنہیں پی کرنسکین ہوئی ،اس کے بعد ا جا نک ایک روشیٰ ظاہر ہوئی جس نے پورے آسان کا احاطہ کرلیا، پھراس میں سے ایک عجیب و غریب شکل نمودار جوئی اور آواز آئی کے اسے عبدالقادر میں تیرا پروردگار جول جودوسرول پرمیں نے حرام کیا وہ تیرے او پر حلال کرتا ہوں ، البذا جودل جا ہے کر اور جو جاہے لے۔ میں نے کہا اعو ذباالله من الشيطان الرجيم المعون دور بو، كيا بك رباب، اجانك وه روشي تاريكي سے بدل گئ اور وہ صورتِ دھوال بن كر كہنے لكى كدا عبد القادرتم احكام خداوندى (يعنى شریعت) کے جاننے والے، احوالِ منازلت سے واقف ہونے کی وجہ سے مجھ سے نے گئے، میں نے ایسے ہی چھکنڈوں اور ترکیبول سے ستر اہل طریقت کواپیا گراہ کردیا ہے کہ کہیں کا نہ چھوڑا، بھلا بیکون ساعلم وہدایت ہے جواللہ تعالیٰ نے آ پ کوعنایت فرمایا ہے میں نے کہا کہ بیرسب اللہ

وعظ ونفيحت

كافضل ہےاوروہى ابتداءوانتہاميں ہدايت فرما تاہے۔

حضورغوث الاعظم رحمة الله عليه خود فرمات بي كه شروع شروع مي مجهي سوت

جاگتے کرنے اور نہ کرنے والے کام بتائے جاتے تھے اور مجھ پر کلام کرنے کا غلبہ آئی شدت ہے ہوتا کہ بیس بے اختیار ہوجا تا اور خاموثی کا یارا باقی ندر بتا صرف دو تین او کی حاضر مجلس ہو کر میری بات سنتے ،اس کے بعد میرے پاس لوگوں کا اتنا ججوم واجتماع ہوجا تا کہ مجلس میں جگہ باتی ندر ہتی ، چنا نچہ میں شہر کی عیدگاہ میں چلا گیا اور وعظ کہنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہوگئ تو منبر شہر سے باہر لے گئے اور بے شمار تھوت موار و پیدل آتی اور اجتماع کے باہر اردگر دکھری ہوکر وعظ منتی ، جنگ کے سننے والوں کی تعداد ستر ہز ارکے قریب بھی جگئے۔

آپ کی مجلس وعظ میں چار سواشخاص قلم دوات لے کر پیٹھتے اور جو کچھ سنتے اس کو کھتے
رہتے ۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فرما یا کہ شروع زمانے میں میں نے نبی اکرم ﷺ اور حضرت علی
مرتضلی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ مجھے وعظ کہنے کا حکم فرما رہے ہیں اور میرے منہ میں
انہوں نے اپنالعاب دہن ڈالا، بس میرے لیے ابواب بخن کھل گئے۔

شرکائے وعظ

مشائ سے منقول ہے حفرت شیخ جیلانی رحمۃ الله علیہ جب وعظ کے لیے منبر پر بینی کر المحمد لله کہتے تو روئے زیمن کا ہر غائب وحاضر ولی خاموش ہوجا تا ای وجہ سے آپ یہ کلمہ کرر کہتے اوراس کے درمیان کچھ سکوت فرماتے ۔ بس اولیا ء اور ملائکہ کا آپ کی جلس میں بھوم ہوجا تا، جتنے لوگ آپ کی جلس میں نظر آتے ان سے ہمیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جونظر نہیں آتے تھے۔ آپ کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جنات کی حاضری آپ کے لیے وظیفہ پڑھا لیکن کوئی جن حاضر نہ ہوا بلکہ اچھی خاصی دیر کردی۔ جھے بڑی جرانی ہوئی کہ اس تا خیر کا سبب کیا ہے۔ پھر ان میں سے چند جن حاضر ہوئے۔ میں نے تا خیر کا سبب دریافت کیا۔ کہنے گئے کہ حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ وعظ فرما رہے تھے ہم سب وہاں حاضر سے ۔ اس کے بعد اگر آپ ہمیں بلا محین تو ایسے وقت نہ بلایا کریں جب حضرت شیخ رحمت حاضرت شیخ درحت اللہ علیہ وعظ فرما رہے ہوں۔ کیونکہ لامحالہ ہمیں تا خیر ہوگ ۔ میں نے کہاتم بھی ان کی مجلس وعظ میں اللہ علیہ وعظ میں ان کی مجلس وعظ میں

حاضر ہوتے ہو، کینے لگا آ دمیوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں جمارا اجتماع ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر قبائل ان کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگئے ہیں۔

غوث اعظم کے ہاتھ پرتوبہ

آپ کی مجلس وعظ یمود نصار کی وغیرہ جوآپ کے ہاتھ پراسلام لائے تھے اور ڈاکو، قزاق، اہل بدعت اور مذہب واعتقاد کے وہ کچے لوگ بھی اپنی بدا عمالیوں سے آپ کے سامنے تو پہ کر چکے تھے، ایسے لوگوں سے خالی ندر ہتی تھی۔ پانسو سے زیادہ یہود ونصار کی اور لا کھوں سے زیادہ دوسر سے لوگ آپ کے ہاتھ پر تو یہ کر پچے اور اپنی بدعملیوں سے باز آپچے تھے، تو مخلوق کے دوسر سے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔

جب آپ منبر پرتشریف لاتے تو مختلف علوم کا بیان فرماتے۔ تمام حاضرین آپ کی ہیں۔ وعظمت کے سامنے بالکل بت بن جاتے کبھی اثنائے وعظ میں فرماتے کہ'' قال ختم ہوااور اب ہم حال کی طرف مائل ہوئے'' ہیں ہجتے ہی لوگوں میں اضطراب دجداورحال کی کیفیت طاری ہوجاتی کوئی گریدوفر یاد کرتا کوئی کیڑے پھاڑتا ہوا جنگل کی طرف نکل جاتا اورکوئی ہے ہوش ہو کرا پنی جان دے دیتا۔ بسااوقات آپ کے اجتماع سے شوق، ہیت، تصرف عظمت اور جلال کے باعث کئی گئی جنازے لیکھتے ۔ آپ کی مجل وعظ میں جن خوارق، کرامات، تجلیات، عجائیب اور غرائب کا ظہور بیان کیا جاتا ہے وہ بے شار ہے۔

آپ کے اجتماع دعظ میں بنہ بہاء جوزندہ تھے دہ اپنج جسموں کے ساتھ اور جوزندہ تھے دہ اپنج جسموں کے ساتھ اور جوزندہ نہیں سے دہ اپنی روحوں کے ساتھ موجود ہوتے سے ۔ ای طرح آپ کی تربیت و تائید کے لیے حضورا کرم بھیجی جملی فرماتے سے ۔ اکثر اوقات حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے اجتماع میں آتے سے اور حضرت خضر علیہ السلام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی تو دہ اسے آپ کے اجتماع میں حاضر ہونے کی تھیجت فرماتے اور فرمایا کرتے سے کہ جواپئی کا میابی جاہتا ہے اسے اس اجتماع میں جمیشہ جانا چاہتا ہے۔ اسے اس اجتماع میں جمیشہ جانا چاہیے۔

حضرت خضرعليه السلام كواجتماع كي دعوت

روایت ہے کہ ایک روز آپ بیان فرمارہ سے کہ اچا تک چند قدم ہوا پراڈ کرفر ما یا کہ اسلام کی داور ایک مجدی کا وعظ سنو۔ جب آپ اپنی سابقہ جگہ والی آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ تھا۔ فرمایا کہ ابوالعباس خضر ہماری مجلس وعظ سے تیزی سے جا رہے شے تو میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تیزی سے نہ جائے کچھ ہمارا بیان بھی میں جائے۔

ولایت یہاں ملتی ہے

جب حضورغوثِ اعظم رحمة الله عليه منبر يرتشريف لاتے تو فرماتے اے صاحبزادے جهارے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد حاضری میں دیر نہ کیا کر، ولایت یہاں حاصل ہوتی ہے، اعلیٰ درجات يهال ملتے بين ، اے طلبگار مغفرت جارے ياس آ ، اے طالب عفوتو بھي آ ، اے اخلاص کے چاہنے والے ہفتہ میں ایک بارآ ، اگر ممکن نہ ہوتو مہینہ میں ایک مرتبہ اگر رہیجی مشکل ہوتو سال میں ایک د فعدا دراگر ری<sup>بھی</sup> نہ ہو سکے توعمر میں ایک مرتبہ آ ،اور ہزار ہا<sup>نعت</sup>یں لے جا،اے عالم ہزار مہیندی مسافت طے کر کے میرے پاس آ اور میری ایک بات من جا، اور جب تو یہاں آئے تواہیے عمل، زہدہ، تقوی اورورع کونظرانداز کر، تاکہ تواہیے نصیب کے مطابق مجھ سے اپنا حصه حاصل كرسكي، جهار سے اجتماع ميں مقرب فرشتے مخصوص اولياء اور رجال الغيب اس ليے آتے ہیں کہ مجھے بارگاہ اقدس کے آ داب تواضع سیکھیں ، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور ولی پیدا فرمائے ہیں وہ سب اگر زندہ ہیں تواہے جسمول کے ساتھ اور اگر زندہ نہیں ہیں تواپنی روحول کے ساتھ ضرور میری مجلس میں آتے ہیں۔

رجال غيب كى شركت ِ اجتماع

آپ فرماتے تھے كەمىرابيان ان رجال غيب كے ليے ہوتا ہے جوكوہ قاف كے مادراء

ے آتے ہیں کدان کے قدم دوق ہوا پر ہوتے ہیں لیکن اللہ عزوج لکے لیے ان کے دلوں میں آتی شوق وسوزشِ اشتیاق شعلہ زن ہوتی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے جس وقت اجتاع میں بید بات فرمائی اس وقت آپ کے صاحبزاد ہے۔ بیدعبدالرزاق مغیر کے پاس آپ کے قدموں میں بید بات فرمائی اس وقت آپ کے صاحبزاد ہے۔ بیدعبدالرزاق مغیر کے پاس آپ کے قدموں کے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے سراو پر اٹھا یا بھوڑی ویر جران روکر ہے ہوئی ہوگئے ، اوران کے لباس و دستار میں آگ لگ گئی۔ حضور غوث پاک مغیر سے اتر سے اور آگ بجھائی اور فرما یا کہ اے عبدالرزاق تم بھی ان میں سے ہو، اجتماع ختم ہونے کے بعد آپ نے شخ عبدالرزاق سے اس حالت کی کیفیت دریافت فرمائی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آسان کی طرف سرا شاکر کہ دیکھا تو جھے رجال الغیب ساکت و مدحق کھڑے ہوئے اس طرح نظر آئے کہ تمام آسان ان سے بھرا ہوا ہے اوران کے گیڑوں میں آگ گئی ہوئی ہے، ان میں سے بعض شور وغو فا کر رہے ہیں، بعض وجد وحال میں مست ہیں اور بعض اپنی جگہا ور بعض زمین پر گرے پڑے ہیں۔

ہیں، بعض وجد وحال میں مست ہیں اور بعض اپنی جگہا ور بعض زمین پر گرے پڑے ہیں۔

ہیں، بعض وجد وحال میں مست ہیں اور بعض اپنی جگہا ور بعض زمین پر گرے پڑے ہیں۔

منقول ہے کہ آپ ہی کے ایک ہم عصر پزرگ جن کا نام صدقہ رحمۃ اللہ علیہ تفا آپ
کی خانقاہ میں آئے ، دوسر ہے بزرگ بھی آپ کے باہر تقریف لانے کے انتظار میں بیٹے ہوئے
سے ۔ اچا نک حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریف لائے اور سید ھے منبر پر چلے گئے ، نہ تو
آپ نے کچھ فرما یا اور نہ قاری ہے کی آیت کی تلاوت کوفر ما یا ،کیکن لوگوں میں عجیب بے انتہا
می و شورش پیدا ہوگئ ۔ شیخ صدقہ نے اپنے دل میں کہا کہ تبجب ہے ، نہ شیخ نے کچھ فرما یا نہ قاری
نے کچھ پڑھا چر بید وجد و حال کہاں سے پیدا ہوگیا اور بیحالت کچھ کیے ہوگئ ۔ حضور غوث اعظم
نے شیخ صدقہ کی جانب و کچھ کر فرما یا کہ شیخ صاحب! میراایک مریدای وقت بیت المقدی سے بہاں پہنچا ہے اور میر سے ہاتھ پر تو ہرک ہے ۔ تمام الل اجتماع ای کی خیافت میں گئے
ہوئے میں ۔ شیخ صدقہ نے گھر اپنے دل میں کہا کہ جوشن بیت المقدیں سے ایک لحمہ میں یہاں
ہوئے میں ۔ شیخ صدقہ نے گھر اپنے دل میں کہا کہ جوشن بیت المقدیں سے ایک لحمہ میں یہاں

نے پھران کودیکھ کرفر مایا کہ شیخ صاحب! ہوا میں اڑنے والے بھی اس لیے تو بہ کرتے ہیں کہ باز آ جا عیں ، اور وہ مجھے مجتب الٰہی کا طریقہ سکھنے کے محتاج ہیں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ش شمشر بر ہنداور چڑھی ہوئی کمان ہوں۔ میراشیر سیر اشیر بر ہنداور چڑھی ہوئی کمان ہوں۔ میراشیر سیر اشیر پر گئنے والا ، میرا نیز ہ بے خطااور میرا گھوڑا بے زین ہے۔ میں عشقِ خداوندی کی آگ، حال واحوال کا سلب کرنے والا ، در یائے بیکرال ، رہنمائے وقت اور غیر ول سے باتیں کرنے والا ہوں ، ایک دفعہ آپ نے کیفیت حال میں فرما یا کہ میں ہول کھ اور میں ہول کھوظ ، اے روزہ وارو، ایک وقت اور غیر اسی ہول کھوظ ، اے روزہ وارو، ایک اسی میں اور اسے بیاڑ میٹھ جا تھی اور اے خانقاہ اے شینو، خدا کر سے تبہار ہی خانقا بین زمین دوز ہوجا تھی، تھم خدا کے سامنے آؤ و میراتھم خدا کی طرف نشینو، خدا کر سے تبہاری خانقا بین زمین دوز ہوجا تھی، تھم خدا کے سامنے آؤ و میراتھم خدا کی طرف سے ہا۔ اے رہروان منزل ، اے اجدال ، اے اقطاب واوتاد، اے پہلوائو، اورا ہے جواثو، آؤ اور در یائے بیکرال سے فیض حاصل کرلو، عزت پر وردگاری شم تمام نیک بخت اور بر بخت میر سے سامنے پیش کیے گئے اور میری نظر لور پھی لیس جی ہوئی ہے، میں در یائے علم و مشاہد واللی کا سامنے پیش کیے گئے اور میری نظر لور پھی لیس جی ہوئی ہے، میں در یائے علم و مشاہد واللی کا خوط خور ہوں ، میں تم سب پر اللہ کی جمت رسول کا نائیب اور اس کا دنیا میں وارث ہوں ، پھر قرمایا کہ کا انتہا اور اس کو کھی پر ہیں ، جنات اور خشتوں کے بھی کین میں تمام پیروں کا پر ہوں۔

منقول ہے کہ حضور سیدی و مرشدی رضی اللہ عندا پے مرض الموت میں فرماتے سے کہ میرے اور تمہارے درمیان کو گی نسبت نہیں ، میرے اور تخلق کے درمیان زمین و آسان کا سافر ق ہے جھے کی پر اور کسی کو بھی پر قیاس نہ کرنا ، فرماتے سے کہ میری تخلیق تمام امور سے بالا ہے اور میں لوگوں کی عقل سے ماور اہوں ، اے زمین کے مشرق و مغرب کے اور اے آسان کے رہنے والو! حق تحالی فرما تا ہے و اعلم ما لا تعلمون یعنی (میں وہ جانیا ہوں جو تم نہیں جانے ) میں ان میں سے ہوں جنہیں خدا جانیا ہے تم نہیں جانے ) میں ان میں سے ہوں جنہیں خدا جانیا ہے تم نہیں جانے ، مجھ سے دن اور رات میں ستر بار کہا جاتا ہے انا اختو تک و لتصنع علی عینی (مین کے الے عبد القادر میرے اس حق کی جو تھی پائے میری آ تھوں کے سامنے ) مجھ سے کہا جاتا ہے کدا سے عبد القادر میرے اس حق کی جو تھی

پرہ، تجھے قسم ہے ذرابات تو کر، تا کہ کی جائے ، مجھ سے کہا جا تا ہے کہ اے عبدالقادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو تیرے او پر ہے کھا اور پی اور بات کر، میں نے تجھے قسم تو ڑنے سے مامون بنادیا، خدا کی قسم جب تک مجھے کم نہ ہونہ کچھ کرتا ہوں نہ کچھ کہتا ہوں۔

آپ نے فرمایا کہ جب میں تم ہے کوئی بات کہوں تو تم پراس کی تصدیق ضروری ہو۔

کیونکہ میری بات ایسی بیٹی ہے جس میں فٹک وشبر کی کوئی گنجائٹ ٹہیں، گویا جب جھے تھم ہوتا ہے

تو میں کہ دیتا ہوں ، جب مجھے دیا جاتا ہے تو دے دیتا ہوں اور جب جھے امر ہوتا ہے تو کر لیتا

ہوں ، ذمہ داری تو اس پر ہے جس نے جھے تھم کیا ہے ( کیونکہ قاعدہ ہے ) اللدیة علی

العاقلة ( ایعنی خون بہارشتہ داروں پر ہے ) میری نافر مائی تمہارے لیے زیر قاتل ہے ، دین کے

لیے اور دنیاو آخرے کی تباہی کا سب ہے، میں تلوار باز اور قاتل ہوں اور الڈ جہیں ڈراتا ہے، اگر

سریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں جہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے

اور کیار کھا ہے، میں تنہارے ظاہر باطن کوجا نتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں شیشر کی طرح ہو۔

مزید میں میں تنہار سے خون غور دیاں ترخ کی دارہ میں بری نظر میں شیشر کی طرح ہو۔

مزید اس میں حض غور دیاں کر تو کی دارہ میں بری نظر میں شیشر کی طرح ہو۔

مزید اس میں حض غور دیاں کر تو تی دارہ میں بری نظر میں شیشر کی طرح ہو۔

مزید اس میں حض غور دیاں کی تو تو بیاں کی تو تو بیاں میں بری نظر میں شیشر کی طرح ہو۔

 الفضل میر کپڑامیت کا کفن ہاورمیت کا کفن اچھا ہوتا ہے، یہ ہزار موت کے بعد طل ہے اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک تکلیف تح مقام پر رکھا تو جو کچھ تکلیف تھی سب الی رفع ہو گئ گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ چوفر مایا کہ اس نے جو ہم پر اعتراض کیا وہ کیل کی شکل اختیار کر گیا، اور اسے جتی تکلیف پہنچ تھی پہنچ گئی۔

كرامات غوث اعظم 🍩

سیدی مرشدی حضور فوف اعظم کی وہ کرامتیں جو ہروقت ظاہر ہوتی رہتی تھیں ان کا احاطہ و ثنار تو تو بیان و تحریر سے باہر ہے اور گفین فرما نمیں کہاس میں بناوٹ اور مبالغہ آرائی نہیں کیونکہ آپ کی ذات اقدس بچپن اور جوانی سے بی مظہر کرامت ہے، اور نوے سال تک جو آپ کی عمر ہے آپ ہے مسلسل کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا ہے۔

آپ پیدائش کے بعدر مضان المبارک میں دن کے وقت اپنی دالدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، جتی کرسب میں مشہور ہو گیا کرسادات کے فلاں گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہواہے جورمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔

ایک مرتبدلوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ آپ اللہ عزوجل
کے ولی ہیں، فرمایا کہ دس سال کی عمرتھی جب مدرسہ جاتا تو راستہ میں فرشتوں کو اپنے اردگر و چلتے
ہوئے دیکھا تھا اور جب مدرسہ میں بھن جاتا تو فرشتوں کو یہ بات بچوں سے کہتے ہوئے سٹما کہ
اے بچو اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ ایک روز جھے ایک ایا شخص دکھائی دیا جو پہلے بھی
نظر نہ آیا تھا، اس نے فرشتوں سے بو بھا کہ یہ بچہ کون ہے جس کی تم اتی تعظیم کر رہے ہو، ایک
فرشتے نے جواب دیا کہ یہ اللہ عزوجل کا ایک ولی ہے جس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا، اس راہ میں بیدہ
شخص ہے جے بے حساب عطایا، بے تجاب حمکین واقد تدارا در بغیر جحت تقریب ملے گی، چالیس
سال کے بعد میں نے پہچانا کہ وہ شخص اپنے وقت کے ابدالوں میں سے تھا۔

غوث پاک نے فرمایا کہ میں چھوٹا ساتھا، ایک روزعرفد کے دن شھرسے باہرآ یا اور

کیتی بازی کے ایک بیل کی دم پکڑ کر بھا گئے لگا، بیل نے پلٹ کر جھے دیکھا اور کہا، اے عبدالقادر بھے اس کام کے لیے پیدائیس کیا گیا نہ اس کا حکم دیا گیا ہے، ( گھبراتے اور کا نیتے ) اپنے گھر واپس آیا اور مکان کی جھت پر بھنے گیا اور وہاں سے لوگوں کو میدان عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا، بس میں اپنی والدہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ جھے تھے بل علم اور زیارت اولیاء کے لیے بغداد جانے کی اجازت دیجیے۔

حضور غوث عظم فرما یا کرتے تھے کہ جب بھی میں نے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کاارادہ کیا تو بیآ واز آئی کہاہے برکتوں والے ہمارے پاس آؤ، بیآ وازین کرخوف کی وجہسے دوڑتا ہوا پٹی والدہ کی گودیش آ کرچیپ جاتا،اوراب بھی اپٹی خلوت میں بیآ وازسٹنا ہوں۔

شیخ علی بنی ہیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں شیخ عبدالقادر جیلانی سے زیادہ کرامت والاکوئی نہیں دیکھا،جس وقت جس کا دل چاہتا آ کی کرامت کا مشاہدہ کرلیتا۔ دیگر کرامات بھی آپ سے ظاہر ہوتیں کبھی آ کیے بارے میں اور کبھی آ کی وجہ سے۔

شیخ ابومسعودا حمد بن ابو بکر حزیمی اور شیخ ابو عمر وعثمان صرفی نے فر ما یا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیہ کی کرامتیں اس ہار کی طرح ہیں جس میں جواہر متد بدتہ ہیں کہ ایک کے

قیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ قیخ عبد القادر جیلائی بادشاہ طریقت اور موجودات میں تصرف کرامتوں کا بمیشہ موجودات میں تصرف کرامتوں کا بمیشہ اختیار حاصل رہا ہے۔ امام عبداللہ یافتی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ کی کرامتیں حوتواتر تک پہنچ گئی ہیں اور بالا تفاق سب کو اس کا علم ہے دنیا کے کسی بزرگ میں ایسی کرامتیں نہیں پائی گئیں۔

الغرض آپ سے لا تعداد کرامتیں ظاہر ہو تیں مخلوقات کے ظاہر و باطن میں تصرف کرنا ،انسا نوں اور جنات پر آپ کی تھمرانی ،لوگوں کے راز اور پوشیدہ کاموں سے واقفیت ،عالم ملکوت کے اندرکی خیر، عالم جروت کے تھا تن کا کشف، عالم لا ہوت میں سر بستداسرار کاعلم، مواہب غیبیہ کی عطاء، باذن اللی حوادث زمانہ کا تصرف، انقلاب، مار نے اور جلانے کے ساتھ متصف ہونا، اندھے اور کوڑھی کواچھا کرنا، مریضوں کی صحت، بیار یوں کی شفاء، طے زمان و مکان، زمین و آسان پر اجرائے تھم، پانی پر چیانا، ہوا میں اڑنا، لوگوں کے خیل کا بدلنا، اشیاء کی طبعیت کا تبدیل کرنا، غیب کی اخیاب ماضی و مستقبل کی باتوں کا بتلانا اور ای طرح کی دوسری کرامات، مسلسل اور ہمیشہ عام و خاص کے درمیان آپ کے قصد وارادہ سے بلکدا ظہار تھا نیت کے طریقہ پر خام ہوئی اور ذکورہ کرامتوں میں سے ہرا یک سے متعلق اتنی روایات و حکایات ہیں کہ زبان و تھم ان کے اصاحاطہ سے قاصر ہیں۔ بزرگوں نے اس پر بہت کی کتابیں کھی ہیں۔ لیکن امام عبداللہ و تائم و تا سے برایک سے تعالی ان کے احاطہ سے قاصر ہیں۔ بزرگوں نے اس پر بہت کی کتابیں کھی ہیں۔ لیکن امام عبداللہ و یافت و تا میں بر بہت کی کتابیں کا میں ان سے بریک ہو تیں۔

وہ مشائخ وا قطاب وقت بلکہ بعض اولیائے متقدیمین جنہوں نے کشف والہام کے ذریعہ آپ کے وجود مبارک کی خبر دی وہ آپ کی تعظیم و تکریم ، بلندی مرتبہ اور عظمت شان کے معترف ہونے کے ساتھ آپ کی اطاعت وفر ما نبرداری اور آپ کے قول'' میرا بیر قدم ہرولی کی گردن پر ہے'' کی سچائی کا لیقین کرنے اور آپ کواللہ کی طرف سے مامور سجھنے میں اتنا آگ شے جس سے زیادہ کا تصور ممکن نہیں ، میں نے تھوڑ ابہت اس میں سے اپنی کتاب زبرة ال آثار میں تحریح کردیا ہے جو بہت الاسرار کا انتخاب ہے۔اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید ہے۔

# حضورغوث پاک الله کا خلاق مبارکہ

آپ کے اخلاق وعادات انک لعلی خلق عظیم کانمونداور انک لعلی هدی مستقیم کانمونداور انک لعلی هدی مستقیم کا مصداق تنے ، آپ استے عالی مرتبت ، جلیل القدر وسیح العلم ہونے اور شان شوکت کے باوجود کمزوراورغریوں میں بیٹھے ، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت فرماتے ، سلام کرنے میں پہل کرتے اور طالب علموں اور مہمانوں کے ساتھ کائی دیر بیٹھے ، بلکدان کی غلطیوں اور گستاخیوں سے درگزر فرماتے ، اگر آپ کے سامنے کوئی

جیوٹی قشم بھی کھا تاتو آپ اس کا یقین فرمالیت اورا پینام وکشف کوظا ہر نفر ماتے ، اپنے مہمان اور ہم نشین سے دوسرول کی بہ نسبت امتہائی خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے ، آپ بھی نافر مانوں ، سرکشوں ، ظالموں اور مالداروں کے لیے کھڑے نہ ہوتے نہ بھی کسی وزیرو حاکم کے درواز سے پر جاتے ، یہاں تک کہ اس وقت کے بزرگوں میں کوئی بھی حسن خلق ، وسعت قلب، کرم نشس مہر بانی اور وعدے کی یا سداری میں آپ کی برابری نہیں کرسکتا تھا۔

غوثِ اعظم کی پرجلال نظر

ایک روز آپ خلوت میں بیٹے کھ لادر ہے تھے آپکے لباس و دستار پر چیت سے مٹی گری، تین مرتبر تو آپ نے مٹی کو جھاڑ دیا، چوتی مرتبہ آپ نے نظر اٹھا کراو پر دیکھا تو ایک چوہا چیت کا خراب ہے جھن نظر پر نے سے بی چو ہے کا سرایک طرف اور دھڑ دو سری طرف گرا، آپ لکھنا چھوڑ کر رونے گئے، راوی کہتا ہے کہ میں نے رونے کا سبب دریافت کیا، فرمایا کہ میں ڈر را بھوں کہ کس کے میں نے رونے کا سبب دریافت کیا، فرمایا کہ میں ڈر را بھوں کہ کسی مسلمان سے میرے دل کو تکلیف پنچ اور اسکی بھی وہی صالت ہوجواس چو ہے کی ہوئی۔ ایک روز آپ مدر سہمیں وضو کر رہے تھے کہ اچا تک ایک چڑیا نے ہوا میں اڑتے ہوئے آپ کے لباس پر بیٹ کر دی، آپ کے نظر اٹھاتے ہی وہ چڑیا نہیں پر گری، وضو سے فارغ ہو کر لباس سے بیٹ کو دھویا اور جسم سے اتار کر فرمایا کہا ہے ایک گرفر و خوت کر دواور اس کی قیت فقیروں کو خیرات کر دوکھا ساک بھی بدلہ ہے۔

خوش نصيب بوڑھا

ایک مرتبہ آپ اپنی شہرت کے زمانہ میں جج کے ارادہ سے لگلے، جب بغداد کے قریب ایک موضع میں جس کا نام حلہ تھا پہنچ تو تھم دیا کہ یہاں کوئی ایسا گھر تلاش کر وجوسب سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا او را جڑا ہوا سا ہو، ہم اس میں قیام کریں گے۔ اگر چہ وہاں کے امیروں اور رئیسوں نے بہت الچھے اور عالی شان مکانات آپ کے سامنے قیام کرنے کے لیے پیش کیے لیکن آپ نے اٹکار فرمادیا۔ بہت تلاش کے بعدایسا ایک مکان کل گیا جس میں بڑھیا، بوڑھا اور ایک پی تھی۔آپ نے بڑے میاں سے اجازت کے کردات اس مکان میں گزاری ،اوروہ تمام نذرانے اور ہدایا جونفذ بعض اور حیوانات کی صورت میں آپ کو پیش کیے گئے آپ نے بیہ کہر کہ میں اپنے حق سے دستیر دار ہوتا ہوں وہ تمام کے تمام بڑے میاں کو دے دیے۔ حاضرین نے بھی آپ کی موافقت میں تمام مال واسباب ان بڑے میاں کو دے دیا۔اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کو آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ایسی دولت عطافر مائی کہ ان اطراف میں کسی کو

آپ کی خدمت میں ایک تاجرنے آ کرعرض کیا کہ میرے پاس ایسامال ہے جوز کو ۃ
کانمیں اور میں اسے فقراء ومساکین پرخرچ کرنا چاہتا ہوں لیکن مستحق وغیر مستحق کونمیں پہچانتا،
آپ جس کو مستحق مجیس دے دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مستحق وغیر مستحق میں سے جس کو چاہو
دے دوتا کہ اللہ تعالیٰ تہمیں بھی وہ چیزیں دے جس کے تم مستحق ہوا ور جس کے مستحق نہیں ہو۔

فقيرول كےحاجت روا

آپ نے ایک روز ایک فقیر کو پریشانی کی حالت میں ایک کو نے میں بیٹھا ہوا دیکھا
دریافت فرمایا کہ س خیال میں ہواور کیا حال ہے۔ عرض کیا کہ میں دریا کے کنارے گیا تھا، ملاح
کودینے کے لیے میرے پاس کچھ نیس تھا کہ کتی میں بیٹھ کر پارا تر جاتا۔ ابھی اس فقیر کی بات
پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک محض نے تیس اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی آپ کی نذر کی ، آپ
نے وہ تھیلی فقیر کودے کر فرمایا کہ اے بیجا کہ ملاح کودے دو۔

بعض مشائخ وقت نے آپ کے اوصاف میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقا درجیلانی بڑے بارونق ، ہنس کھو، خندہ رو، بڑے شرمیلے، وسیع الاخلاق ، نرم طبیعت کریم الاخلاق ، پا کیزہ اوصاف اور مہر بان وشیق شے جلیس کی عزت کرتے اور مغموم کود کیھ کرامداد فرماتے ۔ ہم نے آپ جیسافصیح وبلیخ کمی کوئیس دیکھا۔

بعض بزرگوں نے اس طرح وصف بیان فرمایا ہے کہ حضرت فینج محی الدین سیدعبد

القادر جیلانی رحمۃ الله علیہ بکشرت رونے والے، الله سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ آپ
کی ہردعا فورا تبول ہوتی۔ نیک اخلاق، پاکیزہ اوصاف، بدگوئی سے بہت دور بھا گنے والے اور
حق کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ احکام اللی کی نافر مائی میں بڑے سخت گیر تھے لیکن اپنے
اور غیر اللہ کے لیے بھی غصہ نہ فرماتے ۔ کس سائل کواگر چہوہ آپ کے بدن کے کپڑے ہی لے
جائے واپس نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کی رہنما اور تائید ضداوندی آپ کی معاون تھی۔
علم نے آپ کو مہذب بنایا، قرب نے آپ کو مودب بنایا، خطاب اللی آپ کا مشیر اور ملاحظہ
خداوندی آپکا سفیر تھا۔ انسیت آپ کی ساتھی اور خندہ روئی آپ کی صفت تھی۔ بھی آپ کا مونس،
خداوندی آپکا عامر ماہیہ، بردباری آپ کافن، یا واللی آپ کا وزیر، غور وفکر آپ کا مونس،
مکاشفہ آپکی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفاتھے۔ آواب شریعت آپ کا ظاہر اور اوصاف حقیقت
مکاشفہ آپکی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفاتھے۔ آواب شریعت آپ کا ظاہر اور اوصاف حقیقت

# اصحاب ارادت وانتشاب

پيران پير

حضرت شیخ سیرعبدالقا در جیلانی رحمة الله علیہ کے مریدین ومنسلکین کی فضیلت بھی با انتہا ہے اور کیوں نہ ہو کہ آتا کی فضیلت سے خادم میں بھی فضیلت آتی ہے۔ چنا نچہ ایک بزرگ نے سرکار دوعالم کی وخواب میں دیکھا۔عرض کیا، یارسول الله کی دعافر مائیے کہ جھے قرآن کریم اور آپ کی سنت پر موت آئے۔ آپ کی نے ارشا دفر ما یا ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے پیر شیخ عبدالقا در ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی سے تین مرتبہ یکی درخواست کی ، اور آپ نے بھی ارشا دفر مایا۔ بیروا قعہ طویل اور تجیب ہے اختصار آتنا ہی ذکر کیا گیا ہے۔

بزرگانِ دین کی ایک جماعت نے فر ما یا کہ حضرت شیخ عبدالقا در رحمۃ اللہ علیہ

نے قیامت تک اپنے مریدوں کے سلسلہ میں اس بات کی ذمدداری لی ہے کہ ہرایک کی موت توبہ پرآئے گی۔ جنابِغوثِ اعظم رحمة الله عليه سے ايك مرتبه مشائخ نے دريافت كيا كه اگركوني شخص ا ہے آ پ کوآ پ کی طرف منسوب کر لے لیکن بیت نہ کر ہے اور ندآ پ کے ہاتھ سے خرقہ پہنے تووہ آ پ کے مریدین میں ثماراوران جیسے فضائل حاصل کرنے والا ہوگا یانہیں؟ ارشاد فرمایا جو تخض خودکومیری طرف منسوب کرے اور مجھ سے عقیدت رکھے تو اللہ تعالی اسے قبول فرمالے گا ادراس پررحمت فرمائے گا اور اگر جداس كا طريقه مروه موات توبدكي توفيق بخشے گا۔ ايسا مخف میرے مریدوں میں سے ہاوراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے دعدہ فرمالیا ہے کہ میرے مریدول،سلسله والول،میرے طریقہ کا تباع کرنے والول اورمیرے عقیدت مندول کوجنت میں داخل فر مائے گا۔ نیز آپ رحمة الله علیدنے فرمایا که جارے ہاں کا ایک انڈ واگر بزار میں بیکے تب بھی ستا ہے اور چوزہ کی قیمت تو لگائی ہی نہیں جاسکتی۔ نیز فرما یا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیاجس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدول کے نام درج تصاور الله تعالیٰ ففرما یا کدان سب کومیں نے تیری وجہ سے بخش دیا۔آب رحمة الله علید فرمایا که میں نے داروغ چہنم سے جن کانام مالک علیہ السلام ہے دریافت کیا میرے مریدوں میں سے تمہارے

ستا ہے اور چوزہ کی بیت و دوں بی جی جا کی حرب اور مریدوں کے نام درج تھے اور اللہ تعالیٰ ویا جس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدوں کے نام درج تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے داروغی جہنم سے جن کا نام ما لک علیہ السلام ہوریافت کیا میرے مریدوں میں سے تمہارے پاس کوئی ہے؟ جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قشم کوئی بھی نہیں ۔ دیکھو میر اوست جمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے چھے آسان زمین کے او پر ۔ اگر میر امریدا چھانہیں تو کیا ہوا، میں تو کیا ہوا، میں تو کیا ہوا، میں تو کیا ہوا، میں تو کیا ہوا میں گھرے میں بر بہشت میں نہیں چلے جا تھیں گھرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جا تھیں گھر اور اگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پر دوعفت گر رہا ہو اور میں مغرب میں ہوں تو یقینا میں اس کی پر دو پوٹی کروں گا۔